### دین و ایمان <u>عبادت و عرفان</u>

### **RELIGION & FAITH \_ WORSHIP & MYSTICISM**

Dr. Shaikh.M.Hasnain

#### Abstract:

This article attempts to highlight the concepts of religion, faith, worship and mysticism. According to the writer, it is very important for a Muslim researcher to have an analytic view of these topics. The topics may be analyzed from the viewpoint of religion itself, as well as from the viewpoint of philosophy, sociology and psychology. However, this article presents a detailed overview of these topics from "Inner Approach" and religious perspective.

Author has provided thoughtful discussions on the nature of religion, its essence and origin. The reality of faith, worship and mystics have been also discussed in details. According to the author, the end goal of religion is the worship of Almighty Allah and the mysticism is the most perfect kind of worship.

Keywords: Religion, Faith, Nature, worship, mysticism.

#### خلاصه

زیر نظر مقالہ میں دین، ایمان، عبادت اور عرفان جیسے عناوین کے مفاہیم اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ مقالہ نگار کے مطابق ایک مسلمان محقّق کے لئے ان موضوعات کا تخلیلی جائزہ لینا بہت ضروری ہے۔ یہ جائزہ دین کے منظر سے بھی لیا جاسکتا ہے۔ تاہم اس مقالہ میں ان موضوعات کا دین کے منظر سے بھی لیا جاسکتا ہے۔ تاہم اس مقالہ میں ان موضوعات کا دین کے منظر سے تخلیلی جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ مقالہ نگار نے اس مقالہ میں دین کی ماہیت، جوم، سرچشمہ، دینداری اور ایمان کی حقیقت، نیز عبادت اور عرفان جیسے عناوین پر فکر انگیز مباحث پیش کی ہیں۔ ان کے مطابق دین ضوائط کا وہ مجموعہ ہے جس کا سرچشمہ اللہ تعالی کا ارادہ و حکمت ہے۔ دین کی غرض و غایت عبادت ہے اور عبادت کا کمال عرفان میں ہے۔

کلیدی کلمات: دین، ایمان، فطرت، عبادت، عرفان۔

## موضوع كى اہميت

دین اور دینداری، تاریخ بشریت کازنده موضوع ہے۔ ہر دور میں انسانوں کی ایک کثیر تعداد دیندار اور دین پرست رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ادیان کی حق و باطل میں تقسیم اور ایمان و الحاد کی تشکشیمی انسانی تاریخ کے مسلمات میں سے ہے۔ البندا ایک انسان کی حق و باطل میں تقسیم اور ایمان و الحاد کی تشکشیمی انسان کی حقیقت ہے آ شائی اور اس غفلت، خود فراموشی کے متر ادف ہے۔ اِس موضوع پر بحث، اس لئے بھی اہم ہے کیونکہ ایمان اور الحاد کے معرکہ میں انسان بے طرف نہیں رہ سکتا اور اندھی تقلید بھی اُس کے شایانِ شان نہیں ہے۔ لہذا دین و بے دینی اور ایمان و الحاد کے معابم انسان بے طرف نہیں رہ سکتا اور اندھی تقلید بھی اُس کے شایانِ شان نہیں اس کے علاوہ، ایک و بیدار کے معابم انسان بے موضوع ہے گہری آ شائی ضروری ہے۔ تاکہ اپنے دین و ایمان کا مختلادہ و تو منظی دو فاع اور دینداری کا محققانہ جائزہ گین مروری ہے۔ تاکہ اپنے دین و ایمان کا منظی دو فاع اور دینداری کا مختلائ میٹ اُسٹون کی شرف کی ہو ہو ہو اُسٹون کا مختلائ میں بیان ہوا ہے: وَیلُّهِ مَانِی السَّلوتِ وَمَانِی السَّلوتِ وَمَانِی اللَّهُ وَالْمَانُ اَسْتُونُ وَ اَکْرَدُونُ وَالْمَانُونُ وَ اِلْمَانُونُ وَ اِللّٰهُ مِنْ وَ وَ اِللّٰهُ مِنْ وَ وَ اِللّٰهُ مِنْ وَ مِنْ وَ وَ اِللّٰهُ وَ اِلْمَانُونُ وَ اِلْمَانُونُ وَ اِلْمَانُ اِللّٰو وَ اِللّٰهُ اِللّٰهُ وَ اِلْمَانُ اِللّٰو وَ مِنْ وَ اِلْمَانُ اِللّٰمَانُ اِللّٰمَانُ اِللّٰمَ وَ اِلْمَانُ اِلْمَانُ اِللّٰمَانُ اِللّٰمَانُ اِللّٰمُ وَاللّٰمَانُ اِللّٰمَانُ اِللّٰمَانُ اِللّٰمَانُ اِللّٰمَانُ اِللّٰمَانُ اِللّٰمَانُ اِلْمَانُ اِللّٰمَانُ اِللّٰمَانُ اِللّٰمَانُ اللّٰمَانُ اِلْمُونُ وَا مَانُ اِلْمُونُ وَانُ اللّٰمِ اِلْمُونُ وَاللّٰمِ اِلْمُونُ و

### ر "مر ملک، ملک ماست که ملک خدائے ماست۔"

## لین : "مر ملک، ہمار املک ہے؛ کیونکہ ہمارے خدا کاملک ہے۔"

الہذااسلام کا تقاضایہ ہے کہ خدا کے خلیفہ کی حثیت سے امت مسلمہ زمین وآسان کی مالک، اُس کے ماحولیات کی حفاظت کی ذمہ دار اور پوری انسانیت تک خیر و نیکی کا پیغام پیچانے والی اور شر ّاور فساد سے بچانے والی ہے۔ برقتمتی سے مستشر قین نے بلادِ اسلامیہ پر غلبے کی راہیں ہموار کرنے کی غرض سے صدیوں پر محیط استشراقی مطالعات انجام دیے ہیں۔ان کے مقابلے میں ہم نے اپنے دین کا مطالعہ کیا، نہ دیگر ادیان پر غور فرمایا۔ اگرچہ اسلام مالِ فنیمت جمع کرنے اور کشور کشائی کی غرض سے مرحرکت بشمول دعوت دینیہ کی بھی شدّت سے نفی کرتا ہے، لیکن فنیمت جمع کرنے اور کشور کشائی کی غرض سے مرحرکت بشمول دعوت دینیہ کی بھی شدّت سے نفی کرتا ہے، لیکن کمراہوں کی ہدایت کے لئے دین کا نسخہ مرخطہ عالم میں پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن یہ ذمہ داری انجام دینے کے لئے دین و دینداری کے موضوع ہے جس پر مرزمانے کے لئے دین و دینداری کے موضوع ہے جس پر مرزمانے کے

مسلمان مفکرین کی جاندار مباحث کی اشد فرورت ہے۔ کیونکہ ہر دُور میں یہ سوال اٹھتے ہیں کہ دین، انسان کے کس درد کی دواہے اور یہ معاشرے کی کونسی مشکلات حل کر سکتا ہے۔ حتی اگر ایسے سوالات در پیش نہ بھی ہوں، تب بھی دین و دینداری کے موضوع پر ہر دُور میں تحقیق ضروری ہے۔ کیونکہ: "اقلاء دینی حقائق اور تعلیمات نہ بھی دین ایک زمانے کے محقق کے لئے ان کی تمام تہوں اور سطوح تک پہنچنا ناممکن ہے۔۔۔ غانیا، خود انسان کی حقیقت بھی کئی مراتب اور درجات میں بھیلی ہوئی ہے اور ایک عصر کے انسان کے لئے ناممکن ہے کہ وہ ہم عصر کے انسان کی ضروریات کشف کر سے۔خلاصہ یہ کہ ہر عصر کے علمائے دین کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے عصر کی انسان کی ضروریات کشف کرنے کے ساتھ دینی تعلیمات کی نئی تطبیقات ڈھونڈیں۔ " ا

# تحقيق كي روش

دین و دبنداری کے موضوع پر تحقیق سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اپنی روش کا تعین کر لیں۔ کیونکہ اس موضوع پر تحقیق کے دوران دو بنیادی روشیں اپنائی جا سکتی ہیں۔ ایک، "داخلی روش" اور دوسری، "خارجی روش"۔ داخلی روش اور توسری، "خارجی روش"۔ داخلی روش اور کوران دو بنیادی کے پاس ایک محقّق، خود دین سے پوچھتا ہے کہ دین کیا ہے؟ کیوں آیا ہے اور اس کے پاس بنی نوع بشر کے کس درد کی دواہے؟ لیکن خارجی روش مارجی روش میں دین و دینداری کے فلسفی، نفسیاتی اور ساجی عوامل اور اسباب تلاش کیے جاتے ہیں اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ کن انگیز ول کے تحت دیندار بنتے ہیں؟ دوسرے الفاظ میں، دین کے مطالعہ کی خارجی روش میں انسان، دین کی شاخت بتاتا ہے۔ جبکہ داخلی روش میں دین، دوسرے الفاظ میں، میں میں موضوع کا مطالعہ بہت ضروری ہے، لیکن اس مقالہ میں ہم بیشتر Inner Approach کا سہارا لیں گے۔ اس کی عمدہ وجہ یہ ہے کہ اسلام جیسے آسانی، اللی دین کی ماہیت، جوہر، عناصر اور دائرہ کار کی تشخیص کے لئے لیں گے۔ اس کی عمدہ وجہ یہ ہے کہ اسلام جیسے آسانی، اللی دین کی ماہیت، جوہر، عناصر اور دائرہ کار کی تشخیص کے لئے تنہا خارجی روش اپنانا ایسے ہی ہے جیسے کسی مجارت سے باہر کھڑے ہو کر اس کی اندرونی فضا اور استحکام کے بارے میں قیاس آرائیاں کرنا۔ یقیناً لیمی قیاس آرائیاں اکثر نادرست اور گر اہ کن ثابت ہوتی ہیں۔

# ماهیت اور تعریف

کسی چیز کے بارے میں What is (۵ هو) کا سوال پوچھے جانے پر دیئے جانے والے جواب کو اس چیز کی "ماہیت" کہا جاتا ہے۔ اشیاء کی ماہیت کا پتہ ان کی تعریف سے چلتا ہے۔ لیکن دین کے معاملہ میں مشکل سے در پیش ہے کہ دین کی ماہوی تعریف بیان نہیں کی جا سکتی۔ کیونکہ بعض محققین کے مطابق دین چند عقیدتی، اخلاقی، فقہی اور عدالتی احکام کے مجموعہ کی حیثیت سے "حقیقی وحدت" کا فاقد ہے اور یہ امر منطق دانوں کے لئے

ثابت شدہ ہے کہ جس چیز میں حقیق وحدت نہ پائی جاتی ہو، اس کی جنس و فصل نہیں ہوتی اور جس چیز کی جنس و فصل نہ ہواس کی ماہوی تعریف (حد تام، حد تاقص) بیان نہیں کی جاستی۔ پس دین کی حقیقی تعریف ناممکن خصل نہ ہواس کی ماہوی تعریف (حد تام، حد تاقص) بیان نہیں۔ کیونکہ نہ فقط دین، بلکہ عالم ہستی کے بے شار مظاہر کی جنس و فصل ڈھونڈی جاسکی ہے، نہ ان کی ماہوی تعریف بیان کی گئی ہے۔ اس کے باوجود، ان اشیاء کے مفاہیم ہمارے اذہان میں واضح ہیں جن کی مدد سے ہم انہیں دیگر اشیاء سے جدا کرتے اور ان کے ساتھ اپنے معاملات نبھاتے ہیں۔ لہذا ہمارے لئے دین کی مفہوم واضح ہونا چاہیے جس کے لئے دین کی مفہومی تعریف کافی ہے۔ استاد محمد تقی جعفری کی طرف منسوب دین کی مفہومی تعریف ہیہ ہو۔ "وین اُن علمی اور عملی ہدایات کے مجموعہ کا نام ہے جو وی وسنت کے ذریعے انسان کی دنیا وآخرت کی فلاح و نجات کے لئے اترا ہے۔ " قاسی طرح علامہ جوادی آ ملی کے مطابق: " دین، ایسے عقائد، اضلاق، قوانین اور احکامات کے مجموعہ کا نام ہے جو فرد اور معاشرے کا نظام چلا نے اور انسانوں کی بذریعہ وحی پرورش کے لئے اُن کے سپر دکیا جاتا ہے۔ " <sup>4</sup>

# جوم اور سرچشمه

دین کے 5 بنیادی عناصر ہیں جو دین کاجوم تشکیل دیتے ہیں:

- اس عالم میں ایک برتراور تعالیٰ ہتی موجود ہے جو صاحب حیات وعلم و قدرت وارادہ ہے۔
  - 2. امور عالم كى تدبيراس تعالى مستى كے ہاتھ ميں ہے۔
  - یہ مقدس اور برتر ذات اینے کمال اور ربویت کی وجہ سے اطاعت و بند گی کے لائق ہے۔
- 4. اس مقدس ہستی نے انسانوں کے ساتھ رابطہ بر قرار کیا ہے اور انہیں زندگی گزارنے کامکل ضابطہ دیا ہے۔
- 5. جزایا سزاکے لئے ایکدن دقیامت، معین ہے اور انسان دنیا کی زندگی میں جیسا طرزِ عمل اپنائے گا، قیامت کے دن اِس تعالیٰ (بلند مرتبہ) ہستی سے ویسابدلہ یائے گا۔

جس دین میں یہ پانچ ارکان ایک ساتھ پائے جائیں وہ آسانی دین ہے۔ بنابریں، دین، مخصوص الہی علم اور رہائی مثبت کے تحت انسان کی ہدایت، تکامل اور فلاح کے لئے تجویز شدہ اُس نسخے کا نام ہے جو لوح محفوظ پر ایک عینی حقیقت کے طور پر نقش ہے۔ <sup>5</sup> دین کاسرچشمہ، اللہ تعالی کاعلم، حکمت، تدبیر اور ارادہ ہے اور دین اپنے سرچشمہ سے ایک دائی فیض کی صورت میں وجی و نبوّت کے ذریعے عرش سے فرش کی جانب رواں دواں ہے اور حضرت سے ایک دائی فیض کی صورت میں ایمان و بندگی کی اساس آدمؓ سے لے کر جناب خاتم الی آئی آئی آئی آئی آئی آئی آئی آئی کے النے اور حورت میں ایمان و بندگی کی اساس فراہم کر رہا ہے۔ قرآن کریم کے الفاظ میں نوح و ابر اہیم واسحاق و یعقوب و داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و

ہارون اور زکریا ویکی وعیسی والیاس واساعیل ویسع ویونس ولوط اور ان کے اجداد واخلاف سے سب انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ کی ہر گزیدہ ہتیاں تھیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے کے تمام لوگوں پر فضیلت بخشی اور انہیں ہدایت کا فیض عرش سے فرش تک لانے کی ذمہ داری سونی: وَاجْتَبَیْنُهُمُ وَهَدَیْنُهُمُ اللّٰ حِرَاطٍ هُسْتَقِیْم وَلٰوِكَ هُدَی اللّٰهِ یَهُدِی کا فیض عرش سے فرش تک لانے کی ذمہ داری سونی: وَاجْتَبَیْنُهُمُ وَهَدَیْنُهُمُ اللّٰ حِرَاطٍ هُسْتَقِیْم وَلٰوِكَ هُرِی اللّٰهِ یَهُدِی کا فیض عرش سے فرش تک لانے کی ذمہ داری سونی: وَاجْتَبَیْنُهُمُ وَهَدَیْنُ النّیْنُهُمُ الْکِتٰبُ وَالْحُکُمُ وَاللّٰهُونِی اللّٰهِ یَا وَاللّٰهُمُ وَهَدَی اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُمُ وَهَدَیْنُ اللّٰهُمُ اللّٰکِتٰبُ وَالْحُکُمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُمُ وَهَدَیْنُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُمُ وَهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُمُ وَهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰمِ وَلَا اللّٰهُ وَلَا وَاللّٰمُ وَلِي اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰمُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰمُ وَلَا اللّٰمُ اللّٰمُ وَلّٰ اللّٰمُ وَلَى اللّٰمُ وَلَى اللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَلَا اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ وَلَى اللّٰمُ وَلَا اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ وَلَا اللّٰمُ وَلَا اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَلَا اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ وَلَا اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَلَا اللّٰمُ وَلَا اللّٰمُ وَلَا اللّٰمُ وَلَا اللّٰمُ وَلَا اللّٰمُ وَلَا مُلْمُ مِن عَلَى اللّٰمُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰمُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰمُ اللّٰمُ ا

### ایمان اور فطرت

عام طور پر "ایمان" یا دینداری کو "دین" کا متر ادف قرار دیا جاتا ہے۔ لیکن ان میں فرق ہے۔ کیونکہ دین، ایک نفس الامری حقیقت ہے جو لوح محفوظ پر نقش الٰہی علم، ارادہ، حکمت اور تدبیر سے عبارت ہے۔ لیکن ایمان یا دینداری ایک بشری کیفیت اور تصور کا ئنات ہے جوانسان کی لوج دل پر نقش ہوتا ہے۔ ایمان کے 5 بنیادی ارکان ہیں:

- - 2. یه عقیده که انسان اور کا ئنات کی پرورش اور امورِ عالم کی تدبیر اس تعالی ہستی کے ہاتھ میں ہے۔
  - 3. یه عقیده که یه مقدس اور برتر ذات لامتنائی کمال کی مالک اور اطاعت و بندگی کے لائق ہے۔
    - 4. پی عقیدہ کہ اس برتر ذات نے انسانوں کو زندگی گزار نے کامکل ضابطہ دیا ہے۔
- 5. یہ عقیدہ کہ اِس ضابطہ کی پابندی ضروری ہے اور انسان دنیا میں اِس ضابطہ حیات کے متعلق جیسا طرزِ عمل اپنائے گا، قیامت کے دن خدا کی بارگاہ سے ویسا بدلہ یائے گا۔

جس تصور کا ئنات میں یہ پانچ عناصرایک ساتھ پائے جائیں وہ ایمان ہے۔ بنابریں، دین اور ایمان کا ظریف فرق یہ ہے کہ جب دین لوج محفوظ سے اتر کر انبیاء علیہم السلام کے ذریعے قلبِ بشر پر نقش ہو تا ہے تو "ایمان" کملاتا ہے۔ اس فرق کو سمجھنے کے لئے ایک انتہائی مضبوط رستی کا تصور کریں جو عرش و فرش کے در میان لگی ہوئی ہے۔ اگر اِس

رسی کو نز ولی حالت میں دیکھا جائے تو ہیہ " دین " ہے اور اگر اسے صعودی حالت میں دیکھا جائے تو ہیہ "ایمان " ہے۔ د وسرے الفاظ میں " دین" خداکا علم، ارادہ اور مشیّت ہے؛ جبکہ "ایمان" انسان کا علم، ارادہ اور اختیار ہے۔ لہذا دین اور ایمان میں " قاب قوسین اوادنی "کا فاصلہ ہے۔ مع الوصف، ایمان کا سرچشمہ، انسان کی پاک فطرت اور سلیم عقل ہے۔ فطرت آلودہ نہ ہو اور عقل میں خلل نہ ہو تو ناممکن ہے کہ انسان دیندار نہ ہو۔ انسان حاہے غار میں زندگی گزار رہا ہویا ساج میں ، ہر حال میں دیندار ہو گا۔اور اگر ماحول، معاشرہ اور تربیت کی گرد و خاک اس کی لوج دل اور میز ان عقل کوآلودہ کر بھی دے تو معمولی سی حجماڑ پھٹک ہے اس کا دینداری کاجوہر تکھر کر سامنے آ جائے گا۔ دین کے سرچشمہ کے عنوان کے تحت جن آیات کااوپر ذکر ہوا ہے یہ آیت فطرت کے ذیل میں آئی ہیں۔ آیت فطرت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اُس داستان کا بیان ہے جس کالبّ لباب یہی ہے کہ انسان کی توحیدی فطرت اُس کے ایمان کا سرچشمہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تقریبا 16سال کی ابتدائی زندگی غارمیں گزاری۔ آ یا بنی سالم فطرت کی بنیاد پر ایک توحید پرست کی حثیت سے ساج میں آئے اور اپنی مشرک قوم سے جب سامنا ہوا تو ایک حکیمانہ روش کے تحت آپ نے انہیں توحید کی دعوت دی۔ جب آپ نے رات کے وقت ایک چمکتا ستارہ دیکھا تو کہا: " لهٰذَا رَبِّيْ " لیعنی: " به میراپرور دگار ہے۔ " دوسرے الفاظ میں آپ به بتانا چاہتے ہیں کہ میں یالا گیا ہوں، لیکن سوال بیہ ہے کہ میرا یالنے والا کون ہے؟ یہی ستارہ! لیکن جب دیکھا کہ بیہ ستارہ ڈوب گیا اور اُس میں بھی پیہ خصلت نظر آئی کہ وہ خود کسی کا یالا ہوا ہے تواعلان کیا کہ "میں ڈوبنے والے کو بطور "ربّ" پیند نہیں کر سکتا۔ اب جو جاند دیکھا تو کہا: " لھانَا رَبِّيْ" لیعنی: " یہ میرا پرور دگار ہے! " کیونکہ یہ بہت روشن اور در خشندہ ہے۔ لیکن جب حاند بھی ڈوب گیا تو عقل سلیم اور پاک فطرت کے حکم پریپہ فتویٰ جاری کیا کہ اگر میرے حقیقی یرور د گار نے میری رہنمائی نہ فرمائی تومیں بھٹک جاوں گا۔ پھر جگمگاتا سورج دیکھا تو کہا کہ یہ ان سب سے بڑا ہے، گو یا یہی میرا پالنے والا ہے۔ لیکن جب اسے بھی ڈو بت دیکھا تو اعلان کر دیا: لِقَوْمِ إِنِّ بَرِقٌ ءٌ مِّمَّا تُشُير كُونَ إِنِّ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرُ السَّلَوْتِ وَالْأَرْضَ حَنِيْفًا وَمَا آنَا مِنَ الْمُشْهِ كِيْنَ (76:6-79) يعنى: "ائ ميرى قوم! ميں تمہارے مشرکانہ عقائد سے بیزار ہوں۔ میں نے تو اُس ہستی کی طرف رخ کیا ہے جس نے آسانوں اور زمین کو عدم سے خلق فرمایا ہے اور میر امشر کین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔" بنابریں، ایمان کاسر چشمہ، انسان کی پاک فطرت اور عقل سلیم ہے۔ لیکن بیہ سر چشمہ بذات خود، خدا کا جاری کردہ ہے۔ لہذا دین، دینداری اور ایمان سے بے ربط نہیں اور ایمان، دین سے بے ربط نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ

ہے: "وَتِلْكَ حُجَّتُكَا النّهُ نَهِ الْبِهِيْمَ عَلَى قَوْمِهِ نَوْفَعُ دَرَ لَحِتِ مَّن نَّشَّاءُ انَّ دَبِّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ (3:88) يعنى: "اور يهى ہمارى دليل سحى جو ہم نے ابراہيم (عليہ السلام) كوان كى (مخالف) قوم كے مقابلہ ميں دى سحى۔ ہم جس كے چاہيں در جات بلند كر ديت ہيں۔ بِشك آپ كارب بر ى حكمت والا، خوب جانے والا ہے۔ "اس آیت ميں ديندارى اور ايمان كے فطرت كے ساتھ اس گہرے رابطہ كى طرف رہنمائى كى گئى ہے۔ نيز دين كى طرف دعوت كو، فطرت كى ساوى قرار ديتے ہوئے ارشاد ہوا ہے: فَاتِهِمُ وَجُهَلَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا فِطْنَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللهُ كَى اللهُ كى اللهُ كى اللهُ كى اللهُ كى اللهُ كى اللهُ كى الله كى اللهُ كى يوسلام كى اللهُ كى اللهُ كى يوسلام كى الله كى يوسلام كى يوسلام كى يوسلام كى الله كى يوسلام كى يوسلام كى الله كى الله كى يوسلام كى كى كوسلام كى كى كوسلام كى كى كوسلام كى كوسلام كى كى كوسلام كى

# جاودانگی اور جامعیت

اس میں شک نہیں کہ اکثر آسانی ادیان منسوخ اور ناپید ہو چکے ہیں۔ یہودیت اور عیسائیت میں تحریفات ہو چکی ہیں۔ لین اسلام، ایک ایسادین ہے جو اپنی اصیل حالت میں موجود ہے۔ اسلام کی جاودائی کاراز یہی ہے کہ یہ ایک طرف، انسان کی فطرت میں جڑیں گاڑھے ہوئے ہے۔ اور چونکہ کسی چیز سے اس کی فطرت جدا نہیں ہو سکتی، للہٰذا انسان وانسائیت جب تک باقی ہے، اسلام جاودانی ہے۔ دوسری طرف، اسلام کا سرچشمہ عرشِ الہٰی، لوج محفوظ اور خداوند تعالی کاازلی ارادہ ہے۔ خداکارادہ اور وعدہ یہ ہے کہ: إِنَّا نَحْنُ نَوَّلْنَا الذِّ کُنَ وَانَّا لَهُ لَهُ فَوْنُونَ (19:5) یعنی: " بے خداوند تعالی کاازلی ارادہ ہے۔ خداکارادہ اور وعدہ یہ ہی کہ: اِنَّا نَحْنُ نَوَّلْنَا الذِّ کُنَ وَانَّا لَهُ لَا کُنِی اَللّٰ کُنَ وَانَّا لَمُ لَا کُنِی اللّٰ کی اللّٰم کا مرح کی تحریف ہے محفوظ ہے اور سینکڑوں اسلامی تعلیمات کا بنیادی منبع یعنی قرآن کر یم ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ہم طرح کی تحریف سے محفوظ ہے اور سینکڑوں اسلامی احکام آج بھی ضروریاتِ دین شار ہوتے ہیں۔ الہٰذادین اسلام کو دیگر ادیان پر یہ برتری حاصل ہے کہ یہ جاودانی دین ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ساتھ اسلام ایک کامل اور جامع دین ہے جو انسان کے نطفہ کے انعقاد سے لے کر اس کی تدفین تک، زندگی کے تمام شعبوں اور ایک کامل اور جامع دین ہے جو انسان کے نطفہ کے انعقاد سے لے کر اس کی تدفین تک، زندگی کے تمام شعبوں اور مائل میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اسلامی احکام انسانی زندگی کے فردی مسائل میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اسلامی احکام انسانی زندگی کے فردی مسائل سے لے کر اس کے اجتماعی مسائل،

سب پر محیط ہیں۔اسلام نے انسانی بدن سے لے کراس کی روح اور نفس تکئے کے مسائل میں انسان کی بہترین رہنمائی کی ہے۔ اسلام کی کی جامعیت ہمیں کسی دین میں نظر نہیں آتی۔اسلام کی جامعیت کا ایک اور پہلویہ ہے کہ یہ ہر خطے اور ہر نسل کے انسانوں کے لئے ہدایت اور رحمت کاسامان فراہم کرتا ہے۔اسلام ہر زمانے کے حالات اور شرائط کے ساتھ ہم آ ہنگ ہے۔ اسلام ہر دور کے نقاضوں کے مطابق اپنی رہنمائی کی ضیاء پاشیاں کر رہا ہے۔اسلامی فقہ کو یہ انتیاز حاصل ہے کہ اس نے کسی دور کے انسان کا کوئی مسئلہ فروگذار نہیں کیا اور زندگی کے ہر شعبہ سے مربوط مسائل میں رہنمائی کی ہے۔اسلام کی جامعیت کا ایک رازیہ بھی ہے کہ یہ خانقاہ تک محدود نہیں۔ یہ مجد و مدرسہ دونوں میں ہے۔ یہ نیخ خانہ سے لے کر کوچہ و بازار میں رہنمائی فراہم کرتا اور انسان کی دنیا و آخرت کے در میان ایک حسین امتزاج قائم کرتا ہے۔اسلام انسان کو دنیا اور دنیاوی مواہب سے نہیں روکتا اور دنیا کو آخرت کے کسب کرنے کا بہترین وسیلہ قرار دنیا ہے۔اسلام کی تاکید ہے ہے کہ: "وَابْتَاخِ فِینُهَا اللّٰهُ الدَّّادَ اللّٰهِ الدَّادَ اللّٰهِ مُلَا اللّٰهُ الدَّادَ اللّٰهُ الدَّادَ اللّٰهِ عَلَی اللّٰہ کُوار دنیا ہے۔اسلام کی تاکید ہے ہے کہ: "وَابْتَاخِ فِینُها اللّٰهُ الدَّادَ اللّٰهِ الدَّادَ اللّٰهِ عَلَی اللّٰہ نُنیا" (20 کر تا ہے۔اسلام کی تاکید ہے ہے کہ: "وَابْتَاخِ فِینُها اللّٰهُ الدَّادَ اللّٰهُ الدَّادَ اللّٰهِ عَلَی اللّٰہ نُنیا" (20 کر تا ہے۔اسلام کی تاکید ہے ہے کہ: "وَابْتَاخِ فِینُها اللّٰهُ الدَّادَ اللّٰه الدَّادَ وَاللّٰمِ عَلَی اللّٰہ نُنیا" وراد نیا ہے۔اسلام کی تاکید ہے ہے کہ: "وَابْتَاخِ فِینَها اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ کیا" اور تواس (دولت) سے جواللّٰہ نے مجواللہ نے مجھے دے رہمی) اینا حصہ نہ بھول۔"

### عبادت

دین کی غرض و غایت بنی نوع بشر کی نجات اور اُسے منزلِ مقصود تک پہنچانا ہے۔انسانیت کی منزل "عبادت" ہے:
وَمَا خَلَقْتُ الْحِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّالِيَعْبُدُونِ (56:51) لِعَنی: "میں نے جن وانس کو بس اپنی عبادت کے لئے ہی پیدا کیا ہے۔ " لہذا، دین انسان کے دل میں ایمان کا بی بوتا اور "عبادت" کی فصل اٹھاتا ہے۔ لیکن سوچنا ہے ہے کہ عبادت کیا ہے؟ بدقسمتی سے عبادت کا مفہوم، بہت کم اجا گر کیا گیا ہے۔اسے کہیں خوف، تو کہیں جہل کا جلوہ، کہیں آباء واجداد کی اندھی تقلید، تو کہیں رسم ورواج قرار دیا گیا ہے۔ حالا نکہ عبادت، نہ خوف ہے، نہ جہل، نہ رسم ہے، نہ تقلید، بلکہ سکون واطمینان کی ایک کیفیت اور اطاعت و تعظیم ہے۔ یہ سراسر بصیرت اور عرفان ہے۔ اور اس کی بنیادی شرط، معبود کی معرفت اور پہچان ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ یہ ویسے انجام دی جائے جیسے صاحبِ معبود کی معرفت اور پہچان ہے۔ اس میں کسی قسم کا من پیند دخل و تصرف ممنوع ہے۔ عبادت کی تیسر کی شرط خلوص ہے۔ یہ خالفتاً، معبود کی رضا اور اس کے حکم کی بجاآ وری کی بیّت اور انگیزے کے تحت بجالائی جائے اور اس میں کسی قسم کا دکھاوا، ریاکاری اور غیر خدائی ہوف کار فرمانہ ہو۔

بنابری، جس عمل میں یہ بنیادی تین شرائط پائی جاتی ہوں، وہ عبادت ہے۔ تاہم، عبادت کے کئی درجات اور مراتب ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق: ان قوما عبدوالله عزّوجل رهبة، فتلك عبادة العبيد،

و آخرین عبدوالله رغبة، فتلك عبادة التجار، و آخرین عبدولا شكرا فتلك عبادة الأحراد و آیخی اله گول و گول نے خوف كی وجہ سے الله عزوجل کی عبادت كی۔ سویہ غلاموں كی بندگی ہے۔ اور ایک قوم نے لائح میں الله كی عبادت كی۔ سویہ آزاد عبادت كی۔ سویہ آزاد عبادت كی۔ سویہ آزاد عبادت كی۔ سویہ آزاد ایک قوم نے اُس كاشكر بجالانے کے لئے عبادت كی۔ سویہ آزاد لو گول كی عبادت ہے۔ "اِس فرمان كی روشنی میں عبادت کے تین انگیزے ہو سکتے ہیں۔ پہلا انگیزہ ، آخرت کے عبادت ہو نے كی نفی نہیں كی گئی اور ایسے عمل كا معالمہ نافرمانی ، عصیان اور ریاکاری وغیرہ سے جدا ہے۔ عبادت كا دوسرا انگیزہ ، آخرت كی نفی نہیں كی گئی اور ایسے عمل كا معالمہ نافرمانی ، عصیان اور ریاکاری وغیرہ سے جدا ہے۔ عبادت كا دوسرا انگیزہ ، آخرت كی نعمتوں اور بہشت كی لائح ہو سكتا ہے۔ إس انگیزہ کے تحت خدا كی پرستش ، تاجروں كی سوداگری ہے۔ لین یہ بھی عبادت ہے اور اس کے عبادت ہونے كی نفی نہیں كی گئی۔

عبادت کا تیسراا گیزہ شکر ہے۔ انسان جب اپنے وجود و ہستی، اپنی تمام تر توانا ئیوں اور اُن تمام نعمتوں پر غور کرتا ہے جواللہ تعالی نے اسے عطاکی ہیں تو وہ ان نعمتوں کا شکر بجالانا ضروری سجھتا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی معروف دعائے عرفہ میں اللہ تعالی پر ایمان و یقین اور توحید کو جہاں نعمت قرار دیا ہے وہاں اپنی آ تکھوں کے عدسوں اور دماغ سے ملے رستوں، پیشانی کے نقوش، سانس کی نالیوں، ناک کے زم و ملائم پر دوں، کانوں کی جھلیوں، حرکت کرتے ہو نٹوں، زبان کی حرکت، منہ کے جڑوں کا کھلنا اور بند ہونا، دانتوں کا آئنا، قوت ذائقہ، وماغ کی قرارگاہ، گردن کی غذا کی نالیوں، سینے کی ہٹریوں، شہ رگ حیات، دل کے پر دوں، جگر کے لئے کناروں، باہم جڑی ہوئی پسلیوں، بدن کے اعضاء کے جوڑوں، انگلیوں کے پوروں، گوشت،خون، بالوں اور جلد، بدن کے پیٹوں، مہروں اور ہٹریوں، رگوں، گوشت اور جلد، اور بیداری، اور سکون اور رکوع و جود کی حرکات، ان پھوں، مہروں اور ہٹریوں، رگوں، گوشت اور جلد، اور بیداری، اور سکون اور اعتراف کرتے ہیں کہ "اگر میں سب کو اللہ تعالی کی تعمین شار کرتے ہوئے ان کے شکر کو واجب قرار دیا ہے اور اعتراف کرتے ہیں کہ "اگر میں ساتھ سب گئے والے بھی مل جا کیں اور سیرے سب کو اللہ تعالی کی تعمین اور تیری نعمت کو واجب قرار دیا ہے اور اعتراف کرتے ہیں کہ "اگر میں ساتھ سب گئے والے بھی مل جا کیں اور تیری نعمت کا شار کو سکتے۔ بھلا یہ کیے ممکن ہے حالانکہ تو نے اپنی تی کہ تاب اور تیجی خبر میں خبر دی ہے: "اور اگر تم اللہ کی ایک نعمت کا شار کرنا چا ہو تو بھی اس کا اعاط نہیں کو سکتے۔"

بنابری، اللہ تعالیٰ کی بے شار نعمتوں کا شکر بجالانے کی وہ صورت جو شریعت نے بتائی ہے، عبادت کملاتی ہے۔ قرآن کریم کی بعض آیات میں ایمان اور دینداری کو شکر کا مصداق قرار دیا گیا ہے(3:76) تو بعض دیگر میں نماز قائم کرنے اور زکوۃ ادا کرنے جیسے عبادی اعمال کو شکر ادا کرنے کا مصداق قرار دیا گیا ہے۔ اس سے بتہ چلتا ہے کہ شکر، عبادت میں اور عبادت، شکر کے انگیزے سے تحقق پاتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: قُل یِّعبَادِیَ الَّذِینَ آمَنُوا یُقِیمُوا

الصَّلاَ وَيُنفِقُواْ مِهَا رَبَى فَنَاهُمْ مِسَّا وَعَلائِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَلِّى يَوْمُر لاَّ بَيْعٌ فِيهِ وَلاَ خِلاَنُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنتِلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْنَ مَ بِهِ مِنَ الثَّبَرَاتِ رِنْمَقَالَّكُم --- (31:14) یعنی: "آپ میرے مومن بندوں سے وَانتِلَ مِن السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْنَ مَ بِهِ مِنَ الثَّبَرَاتِ رِنْمَقَالَّكُم --- (31:13-34) یعنی: "آپ میرے مومن بندوں سے فرمادیں کہ وہ نماز قائم رکھیں اور جورزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ (ہماری راہ میں) خرچ کرتے رہیں اس دن کے آنے سے پہلے جس دن میں نہ کوئی خرید وفروخت ہوگی اور نہ ہی کوئی دوستی (کام آئے گی)، اللّہ وہ ہے جس نے آسانوں اور زمین کو پیدافر مایا اور آسان کی جانب سے پانی اتارا پھر اس پانی کے ذریعہ سے تمہارے رزق کے طور پر پھل پیدا کئے اور اس نے تمہارے لئے کشتوں کو مسخر کر دیا تاکہ اس کے حکم سے سمندر میں چلتی رہیں اور اس نے تمہارے لئے دریاؤں کو (بھی) مسخر کر دیا اور اس نے تمہارے فائدہ کے لئے سورج اور چاند کو مطبح بنادیا جو ہمیشہ (اپنے اپنے مدار میں) گردش کرتے رہتے ہیں، اور تمہارے (نظام حیات کے) لئے رات اور دن کو بھی رائیک نظام کے) مسخر کر دیا اور اس نے تمہیں مروہ چیز عطافر مادی جو تم نے اس سے مائی۔ اور اگر تم اللّٰہ کی ایک نعت کوشار کرنا چا ہو تو پور اشار نہ کر سکو گے ۔ بے شک انسان بڑا ہی ظالم بڑا ہی ناشکر گزار ہے۔"

### عرفان

جس طرح دین کی حقیقی تعریف ناممکن ہے، اسی طرح عرفان کی تعریف بھی ناممکن ہے۔ علاوہ ازیں، عرفان کی مفہومی تعریف بھی خلواشکال ہے۔ کیونکہ عرفان، در حقیقت، ایک ایسی نفسانی کیفیت کا نام ہے جس سے ایک عارف گذرتا ہے۔ لہذا جب تک ایک شخص خود اِس حالت سے نہ گزرے، اُسے الفاظ و مفاہیم کی مدد سے اِس حالت سے آگاہ نہیں کیا جاسکتا۔ بالکل اسی طرح جس طرح اُس شخص کو خوف کا مطلب نہیں سمجھایا جاسکتا جو کبھی خوف کے عالم سے نہ گزرام ہو۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے۔

تا قیامت زاہدار نے نے کند تائنوشد بادہ مستی کے کند؟ لینی: "اگر زاہد قیامت تک شراب، شراب کی رٹ لگاتا رہے، جب تک شراب کا جام نہ چڑھالے مت نہ ہوگا۔"

بہر صورت، اگر عرفان کی تعریف میں کچھ کہنا نا گزیر ہو تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ وہ معرفت ہے جس میں عارف کا ئنات میں تنہاایٹ یکتا حقیقت کو پاتااور کا ئنات کی ہر چیز کواُسی کے نور کا ظہور اور تجلی دیکھتا ہے۔ مہر چہ از کا ئنات گیر درنگ جملہ در خاک پاش می بیننم یعنی: "کا ئنات میں جس چیز میں کوئی رنگ نظر آتا ہے، میں اِن سب چیزوں کواُس کی خاکِ یا میں دیکھتا ہوں۔" <sup>8</sup> بہر صورت، عرفانی نکتہ ُ نگاہ سے عبادت، نہ خوف کے انگیز ہے سے، نہ تجارت کی غرض سے اور نہ شکر بجالانے کے لئے، بلکہ از روئے عشق و شوق انجام پاتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کافرمان ہے: إلى ما عبدى تك خوفا من عقابك، ولا رغبة فى ثوابك، ولكن وجدت أهلا للعبادة فعيدتك وليحن: "بار البه! ميں نے تيرے عقاب كے خوف ميں، نہ تيرے ثواب کے شوق ميں تيری بندگی کی ہے؛ بلکہ ميں نے تجھے بندگی کے لائق پايا ہے پس ميں نے تيری بندگی کی ہے۔ "بلکہ ميں نے تجھے بندگی کے لائق پايا ہے پس ميں نے تيری بندگی کی ہے۔ "بنرآ ہے گافرمان ہے: ما کنت أعبد ربّالہ أدا الله الله الله التي السے ربّ کی عبادت کرنے والا نہيں ہوں جے ميں نے ديڪانہ ہو۔ "اس امر کی تحليل ہے ہے کہ عبادت، ايک اختياری عمل ہے جس کا سرچشمہ السان کا ارادہ و اختيار ہے۔ يہی وجہ ہے کہ مسلوب الارادہ و شخص سے عبادت کا تحقق ناممکن ہے اور ديوانے، به ہوش اور مدہوش پر عبادت نہ واجب ہے، نہ درست: لا تَقْیَبُوا الصَّلُولَةُ وَائْتُمُ سُکُلٰی (43:4) لیخن: "تم نشے اور مدہوش کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاد۔" لہذا عبادت کے وجوب اور صحت کی شرط، اراہ واختيار ہے۔ دراصل، مدہوش کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاد۔" لہذا عبادت کے وجوب اور صحت کی شرط، اراہ واختيار ہے۔ دراصل، مدہوش کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاد۔" لہذا عبادت کے وجوب اور صحت کی شرط، اراہ واختيار ہے۔ دراصل، اور ارادہ بذات خور، ميل ورغبت کے بغير تحقق نہيں پاسکتا۔ ليکن انسان کے اندراس وقت تک کسی چیز کی طرف ميں ورغبت اور کشش ايجاد نہيں ہو سکتی جب تک کہ اُس چيز ميں حسن نہ پايا جاتا ہو۔ لہذا ايک عاصل، کسی رخی والم سے داور اگر والم کہيں کسی حرکت کا عاصل، کسی رخی والم سے داور اگر والم ہو وہ ہاں بھی دراصل انسان جس چيز کی طرف فرار کرتا ہے، اُس ميں اُسے حسن وجمال نظر آتا ہے۔خلاصہ ہو فرار ہو تو وہاں بھی دراصل انسان جس چيز کی طرف فرار کرتا ہے، اُس ميں اُسے حسن وجمال نظر آتا ہے۔خلاصہ ہو

## ہ میری طرح سے بیہ مہرماہ بھی ہیں آوارہ مستحسی حبیب کی بیہ بھی ہیں جبتجو کرتے

لیکن سوال یہ ہے کہ حسن کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ حسن بذاتِ خود کچھ نہیں، یہ تو کمال کی ترجمانی کا نام ہے۔ لہذا جس چیز میں کمال نہ ہو، اُسے حسن ورعنائی کی سند نہیں ملتی۔ جس میں حسن نہ ہو، وہ کشش اور رغبت ایجاد نہیں کر سکتا۔ جو شوق ورغبت ایجاد نہیں کی سند نہیں ملتی۔ جس کاارادہ تحقق نہ پاسکے، انسان اُسے اختیار نہیں کر تا اور جے اختیار نہ کرے، اُسے انجام نہیں دے سکتا۔ دوسری طرف، کمال کو جلوہ پہند ہے۔ جلوہ، جمال کی صورت میں مجلی دکھاتا ہے۔ مجلی، عشق ورغبت اور وصال کی تڑپ ایجاد کرتی ہے۔ اور تڑپ، ارادہ اور تیت تھکیل دیتی ہے جو ذاکر کو ذکر، عامل کو عمل اور عاشق کو وصال کے سفر پر ابھارتی ہے۔ بنابریں، ایک بااختیار وصاحبِ ارادہ انسان کے ہم ارادی عمل میں انجام کا کمال اور اِس کمال کا ادراک پوشیدہ ہے۔ اور چو نکہ عبادت بھی ایک ارادی عمل ہے، اِس میں یہ دونوں عناصر پائے جاتے ہیں۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ کی ہستی "الصمد" ہے۔ صمد

اُسے کہتے ہیں جس میں کوئی کی نہ ہو۔ اور جس میں کوئی کی نہ ہو وہ کمالِ مطلق ہے۔ کمال کی فطرت میں تجل ہے:
کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لاعرف "لیعنی: "میں ایک چھپا خزانہ تھا، سو میں نے چاہا کہ
پیچانا جاؤں۔ لہذا میں نے مخلوقات کو خلق کیا تاکہ پیچانا جاؤں۔ " بعض مفسرین نے آیہ کریمہ "وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ
وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ " میں لِيَعْبُدُونِ کی تفیر "لیعرفونی" لیعنی " مجھے پیچانیں " کی ہے۔

دوسری طرف، انسان کا کمال اور حسن سے عشق فطری ہے۔ امام خمینی کے بقول: "ہم انسان کا دل ایک ایسے کمال کی تلاش میں ہے جس میں کوئی عیب نہ ہو،
کی تلاش میں ہے جس میں کوئی نقص نہ ہو اور سب لوگ ایک ایسے کمال کے عاشق ہیں جس میں کوئی عیب نہ ہو،
ایک ایسے علم کے عاشق ہیں جس کے ہمراہ جہل نہ ہو، ایک ایسی قدرت و سلطنت کے عاشق ہیں جس میں بحز و
ناتوانی نہ ہو، ایک ایسی زندگی کے عاشق ہیں جس میں موت نہ ہو۔ خلاصہ یہ کہ کمالِ مطلق کے سب عاشق
ہیں۔ " <sup>12</sup> لہذا جہاں شمع اور پروانہ، دونوں اکشے ہوں وہاں ساز وسوز اور عشق و گداز لا محالہ ہے۔ پس کمالِ مطلق کے
ہمال کی تجلی اپنے نظارہ گرمیں عشق و مستی اور جذب و جنون کی کیفیت ایجاد کرتی ہے اور ایک عارف جب اللہ
تعالیٰ کے کمال و جمال کی تجلی دیکھا ہے تو اُس کے اندر عشق و شوق، میل ورغبت اور ارادہ ایجاد ہوتا ہے اور وہ " قربةً

# ے جو دیکھتے تیری زنجیرِ زلف کا عالم اسیر ہونے کی آزاد، آرزو کرتے

یبی بات صائن الدین اصفہانی نے ضوء المعات میں کہی ہے۔ ڈاکٹر ابرائیمی دینانی کے بقول، صائن الدین اصفہانی کے مطابق علم عرفان کا موضوع ایک ایسی حقیقت واحدہ ہے جو ہر قتم کے تعین اور تمینز سے منزہ ہے۔ لیکن جب عالم اطوار اور جہانِ ادوار میں اِس واحد حقیقت کا معتبر اعتبار کرتا ہے تواُسے اِس حقیقت کے دوعمہ داثر نظراً تے ہیں:

ایک، ظہور واظہار 'اور دوسرا ، شعور واشعار ۔ 13 صائن اصفہانی کے اِس کلام کا معنی یہ ہے کہ " ظہور واظہار " سے عالم ملک والم اس میں عشق و ملک و ملکوت میں جی اور آیات نمود ار ہوتی ہیں اور "شعور واشعار " سے عالم ملک ، عالم جن اور عالم انس میں عشق و عرفان ایجاد ہوتا ہے جو عارف کی صراطِ متقیم بن جاتا ہے جس پر چل کر وہ ہر قتم کی گر ابی اور ضلالت سے نجات پاتا ہے۔ حضرت امام سجاڈ کے الفاظ میں یہی عشق و محبت ہے جو انسان کو عصیان سے اطاعت اور نافر مانی سے عبادت کی طرف لاتی ہے: الھی لم یکن لی حول فائتقل به عن معصیتک الانی وقت اُیقظتنی لہ حبتك 'الانی ہے عبادت کی طرف لاتی عبادت کی جب توانی محبت کی اور انظانے سے میں تیری نافر مانی چھوڑوں ، مگر اُس وقت کہ جب توانی محبت میں میری نیندیں اڑا و دے۔ " پس ایک عارف کی عبادت جذب و جنون کا سفر ہے جو "اُنائیت" سے بت کی پوجا سے ہاتھ اٹھانے سے میں ایک عارف کی عبادت جذب و جنون کا سفر ہے جو "اُنائیت" سے بت کی پوجا سے ہاتھ اٹھانے سے شروع ہوتا ہے ، "اللہ یت" کی وادی کی طرف بڑ ھتا ہے اور " فنا فی اللہ " کی منز ل پر جا کر رکتا ہے: وَاعْبُدُ دَبُّكَ حَتَّى

یاً تِیکَ الْیَقِینُ (99:15) یعنی: "خدا کی بندگی کرتا که تخصے یقین حاصل ہو جائے۔"لہذا عرفان میں عبادت، عبد کا ربّ کی طرف واپسی کاسفر ہے جسے قرآن نے "رجوع الی الله" کا نام دیا ہے۔

قرآن کریم کی بیبیوں آیات نے والی کے اس سفر کو حتی قرار دیا ہے: إِنَّ إِلَىٰ دَبِكَ الرُّجْنَىٰ (98:8) لیعنی: "بور شک والی تیرے پرور دگار کی طرف ہے۔" نیز ارشاد ہے: وَالْمَوْتُی یَبْعَتُهُمُ اللّٰهُ ثُمَّ اِلْیَهِ یُوْجَعُونَ (36:6) لیعنی: "اور الله مر دوں کو محثور فرمائے گا پھر وہ اس کی طرف والیس لوٹائے جائیں گے۔" دنیا کی زندگی میں بقانہیں اور خداکا حکم ہیہ ہے کہ اس کی بارگاہ میں والیس لوٹ کر جانا ہے: کُلُّ شَیْءِ هَالِكُ اِلَّاوَجْهَهُ لَهُ الْحُکُمُ وَالْکَیْهِ تُرْجَعُونَ (88:28) لیعنی: "پر چیز فنا ہونے والی ہے مگر اس کا مظہر؛ حکم اس کا ہے اور تم اس کی طرف لوٹائے جاؤگے۔" لہذا ہے گان باطل ہے کہ ہمیں بے مقصد خلق کیا گیا ہے اور والی نہ ہو گی: اَفْحَسِبْتُمُ اَنْتُهَا خَلَقُنَاکُمْ عَبَشًا وَاَنْکُمْ إِلَیْنَا لَا تُوجَعُونَ (115:23) لیعنی: "آیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تہیں بے مقصد خلق کیا ہے اور یہ کہ ہم نے تہیں بے مقصد خلق کیا ہے اور یہ کہ ہم اس کی طرف والی اور خدا سے ملا قات حتی ہے: آیا گھا الْاِنْسَانُ ہماری طرف لوٹائے نہ جاؤگے؟" پس انسان کی خدا کی طرف والی اور خدا سے ملا قات حتی ہے: آیا گھا الْاِنْسَانُ وَاسِیْ رب کی طرف مشقت سے سفر جاری رکھے اِلْکُ کَادِ ﷺ اِلْ دَبِّكَ كَادُ عُلِى لَا ذِبِّكَ كَادْ عُلَالَ دَبِّ اِلْ دَبِّكَ كَادْ عُلَالًا دَبِّ اِلْ دَبِّكَ كَادْ عُولَ اِلْ دَبِّكَ كَادْ عُلَالًا عَلَالًا وَاسِیْ رب کی طرف مشقت سے سفر جاری رکھے ہوئے ہے تواس سے تیری لقاء ضروری ہے۔"

عاد فون اور اہل سیر وسلوک کے مطابق، عبادت، لقاء اللہ کے لئے سفر اختیار کرنے کا نام ہے اور عابد وہ مسافر ہے جو

پوری شجاعت کے ساتھ "اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا لِلَيْهِ وَجِعُونَ" (156:2) کا نعرہ لگاتے ہوئے اپنی د نیاوی زندگی میں اپنی حرکت کا

رُخ اپنے رب کی طرف موڑ تا اور بہائک وہل اعلان کرتا ہے: اِنِّ وَجَهْتُ وَجُهِی لِلَّذِی فَطَنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا
وَمَا أَنَا مِنَ النَّهُ مِنِ کِینَ (6:79) یعنی: "بے شک میں نے سیدھا اُس ہستی کا رُخ کر لیا ہے جس نے آسان اور زمین کو
پیدا کیا ہے اور میں مشر کین کی صف میں کھڑا نہ ہوں گا۔ "عرفانی تصوّر کا تئات میں انسانیت کا اعلیٰ ترین درجہ
سیدا کیا ہے اور میں مشر کین کی صف میں کھڑا نہ ہوں گا۔ "عرفانی تصوّر کا تئات میں انسانیت کا اعلیٰ ترین درجہ
سیدا کیا ہے اور میں مشر کین کی صف میں گوڑا نہ ہوں گا۔ "عرفانی تصوّر کا تئات میں انسانیت کا اعلیٰ ترین درجہ
سیدا کیا ہے اور میں مشر کین کی صف میں گوڑا نہ ہوں گا۔ "عرفانی تصوّر کا تئات میں انسانیت کا اعلیٰ ترین درجہ
سیدا کیا ہے اور میں مشر کین کی صف میں گوڑا نہ ہوں گا۔ "عرفانی تعید ہوں کے عبادت کی حقیقت، "میں "
سیمی ہے اور یہ ٹلگ ، ملکوت سے وابسہ ہے۔ استاد مطہری کے بقول: "حقیقت یہ ہے کہ عبادت کی حقیقت، "میں پاتا
ہو بیان ہے۔ لیکن نہ "حیوانی میں " بلکہ حقیقی میں، ملکوتی میں۔ انسان اپنے آپ کو عبادت اور خدا کی یاد میں پاتا
ہے۔ " <sup>11</sup> لہذا بندگی میں انسان، عالم ملک سے عالم ملکوت کی طرف عروج پانے کے لئے تک و و و کرتا ہے۔ اِس
سفر میں خود خدا اس کی رہنمائی کرتا ہے: وَالَّذِینَ جَاهَدُوا فِینَا لَنَهُدِینَ ہُمُ سُبُلُنَا وَاِنَّ اللَّهُ لِیہُ مِنْ اَسْان کی اُسْتُ و وَو کرتے ہیں ہم حتی طور پر ان کی اینے راستوں کی طرف رہنمائی کرتا ہیں یہ میں اسلامی کی رہنمائی کرتا ہیں ۔ "ور جولوگ ہماری راہ میں تک و وَو کرتے ہیں ہم حتی طور پر ان کی اینے راستوں کی طرف رہنمائی کرتے ہیں ۔ "ور جولوگ ہماری راہ میں تک و وَو کرتے ہیں ہم حتی طور پر ان کی این در استوں کی طرف رہنمائی کرتے ہیں ۔ "ور جولوگ ہماری کرا ہے: وَالَّذِینَ عَلْمُ اللّٰ کُورِو کرتے ہیں ہم

اور بے شک اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ "راو خداکاسالک جب مکل اطمینان، ارادے اور اختیار سے کوئے یار کی طرف متانہ وار قدم بڑھاتا ہے تو اِس صعودی سفر میں اِس کا استقبال اِن الفاظ میں کیا جاتا ہے: یا آئیتُھا النَّفْسُ الْمُطْکَینِیَّةُ اُرْجِعِی اِللّٰ دَبِّیكِ دَاضِیَةً مَّرْضِیَّةً وَرودگار کی طرف اس الْمُطْکَینِیَّةُ اُرْجِعِی اِللّٰ دَبِّیكِ دَاضِیةً مَّرْضِیَّةً (28:27-28) یعنی: "اے مطمئن نفس! اپنے پروردگار کی طرف اس حال میں واپس لوٹ آکہ تو اُس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی ہے۔ "اس کے برعکس، جو شخص مرتے دم تک غیر اللہ کی جانب بڑھتارہے اور آخر وَم اُس کی ناک میں نگیل ڈال کر واپس لوٹا یا جائے اُس کا ٹھکانہ ابدی جہنم ہوگا اور وہ وصال حق کی نعمت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ناکام و نامر او رہےگا۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے الفاظ میں: "جو تیرے غیر کی جانب گئے وہ نامر او کھہرے اور جہوں نظر اور کا چیجھاکیا وہ گھاٹے میں رہے۔"

ان توضیحات کی روشنی میں اگر عابد کی حرکت "انا" سے "الہ" کی طرف نہ ہو، وہ عابد نہیں اور اگر کسی حرکت میں شوق ورغبت نہ ہو تو وہ عبادت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس راست کے سالک، ہمیشہ خدا سے وہ شوق و رغبت اور جذب و جنون مانگتے ہیں جو اُن کے لئے قرب و وصال کی منزلگاہ کی طرف بڑھنے کا انگیزہ بن جائے: اشتاق الی قبائ فی المشتاقین و ادنو منك دنو المخلصین 16 یعنی: "خدایا! مجھاالیابنا کہ میں عشاق کے اضافے کے ہمراہ تیری قربت کی تلاش میں نکلوں اور تجھ سے وہ قربت پالوں جو مخلصین کو عاصل ہے۔" عارفانِ حق یوں مناجات کرتے ہیں: اللهی فاجعلنا من الذین توسقت اشجاد الشوق اليك فی حدائق عدور مو اخذت لوعة محبتك بمجامع قلوبهم فهم الی اوکار الافكار یاوون و فی دیاض القرب و المحاشفة یرتعون و من حیاض المحبقة بكاس الملاطفة یکرعون " 17 یعنی: " بارالہا! ہمیں اُن لو گوں میں قرار دے جن کے سینوں کے باغیجوں میں تیرے شوق کے درخت جڑیں پکڑ چکے ہیں اور تیری محبت کے سوز نے ان کے دلوں کے گھیرا ہوا ہے کہ عالی افکار کے آشیانوں میں پاہ لیتے اور تیرے قربت اور مکاشفہ کے باغوں میں ہیں مطلق کی بخی کے تماش کی ہے تو با ایجاد ہو جاتی ہے وہ کوہ طور سے غار حراکے در میان نگے پاوں راہ نور دی اور محبت کے حوض سے الفت کے جام پی رہے ہیں۔" بنابری، عارفانِ حق کے دل میں جب جمالی مطلق کی تی کے تماش کی ہے تو ہو ہور سے نام حوالے کے قبائی کی تی تو ہو ایجاد ہو جاتی ہے وہ کوہ طور سے غار حراکے در میان نگے پاوں راہ نور دی اور بیاں اس کی تی و دو میں بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اس مشقت مجرے سفر میں خدا کی محبت اُن کا توشہ راہ ہوتی ہے: وَالَّذِینَ آمَنُوا اُشَکُّ حُبُلِلَّهُ لِلَّهُ اِلَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَهُ اِللَّهُ اِللَهُ اِللَهُ اِللَهُ اِللَهُ اِللَهُ اِللَهُ اِللَهُ میت، ہم محبت سے شدید تر ہے۔"

ے نہ کر تقلیداے جبریل میرے جذب و مستی کی تن آساں عرشیوں کوذ کر وتسبیح وطواف اَولیٰ!

پس عبادت، جو جن ّوانس کی تخلیق کی غرض و غایت اور دین جو رسم بندگی کی تعلیم کا نام ہے، سراسر عشق و محبت ہے۔ حضرت امام باتر علیہ السلام نے فرمایا: یا زیاد ویعك وهل الدین إلا الحب، ألا تری إلى قول الله: "إن كنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله ويغفى لكم ذنوبكم" أو لاترى قول الله لمحمد صلى الله عليه وآله: "حبب إليكم الايبان وزيندفي قلوبكم" وقال: "يحبون من هاجرإليهم" فقال: الدين هوالحب، والحب هوالدين 18يني : "اك زیاد! وائے ہوتم پر! بھلادین محبت کے سوا کچھ ہے؟آیا تو نے اللہ کافرمان نہیں سنا: اگرتم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو که خداتم سے محت کرے گااور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ "آیا تو نے اللّٰہ تعالٰی کا حضرت محمہ النّٰہُ الّٰہِ ہم سے یہ فرمان نہیں سنا: اس نے ایمان کو تمہارے لئے محبوب اور اسے تمہارے دلوں میں مزین فرمایا ہے۔" اور فرمایا ہے: جوان کی طرف ہجرت کرےان سے محبت کرتے ہیں۔ پھر فرمایا: دین، محبت ہےاور محبت، دین ہے۔" فضيل ابن يبار كابيان ب: سألت أباعبدالله رع)عن الحب والبغض، أمن الايمان هو؟ قال: وهل الايمان إلا الحب والبغض؟ ثم تلاهذه الآبة "وحبب إليكم الابهان وزينه في قلوبكم، وكي لا إليكم الكفي والفسوق والعصيان أولئك هم الداشدون" 19 لین کے ابو عبداللہ (امام صادق علیہ السلام) سے محبت اور کینے کے بارے میں یو چھا کہ آیا یہ ایمان کا حصہ ہیں؟آپ نے فرمایا: تو کیاایمان محبت اور کینے کے علاوہ کچھ ہے؟ پھر آپ نے بیر آیت تلاوت کی: اور اللّٰد نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنادیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں زینت دے کر اُتارا ہے اور کفر و فسق و نافرمانی کو تمہارے لئے ناپیندیدہ بنادیا ہے۔ یہی لوگ مدایت یانے والے ہیں۔" ا گر ہم معصومین علیہم السلام کی دعاؤں اور مناجات پر ایک طائرانہ نظر دوڑائیں تو پیہ جذب و وصل کی تمنا کی عجل نظر آتي بين: فهبني ـ ـ ـ صبرت على عذابك فكيف اصبرعلي فراقك ـ ـ واجعل لساني بذكرك لهجا و قلبي بحبّك منتباليني: "فرض كريل --- ميل تيرے عذاب ير صبر كر بھي لول تو تيرے فراق ير كيے صبر كرول گا؟۔۔۔اور میری زبان کواپنی یاد سے گویا کر دے اور میرے دل کواپنی محبت سے لبریز کر دے۔ " کہیں عرض كرتے بين: ولا تحجب مشتاقيك عن النظرالي جميل رويتك ليعنى: "اينے حسين جلوے كے نظارے سے اپنے عاشقوں كونه روكـ ـ " تو كهيں كہتے ہيں: ولقائك قيّة عيني ووصلك منى نفسى واليك شوقى وفي محبتك ولهي " یعنی: "اور تیری ملا قات میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور تیراوصال میں سب سے بڑی آرزوہے اور میرے شوق کا کعبہ تواور تیری محبت میں میری ولہ ہے۔" تو کہیں عرض کرتے نظر آتے ہیں: مااطیب طعہ حبك و ما اعذب شرب قربك" أوليني: "تيري محبت كاذا كقه كتناطيب ہے اور تيرے قرب كي شراب كتني ميشي ہے۔" امام خمینی کے بیان کے مطابق لقاء اللہ کے مقام پر فائز ہونے کے قائلین کی مرادیہ ہے کہ: "تام و تمام تقوی کے حصول کے بعد اور انتیت اور انائیت کی پیشانی پر قدم رگڑنے کے بعد اور انتیت اور انائیت کی پیشانی پر قدم رگڑنے کے بعد اور حق تعالی کے اساء و صفات کی طرف مکل توجہ کرنے کے بعد اور ذات مقد س کے عشق اور محبت میں غرق ہونے کے بعد اور قلبی ریاضتوں کے بعد سالک کے لئے ایک الی قلبی صفاا بجاد ہو جاتی ہے اور عبد اور اساء و صفات کے در میان موجود حجاب جاتی ہے کہ جس میں اساء و صفات الہیہ کی مجلی ظاہر ہوتی ہے اور عبد اور اساء و صفات کے در میان موجود حجاب بھٹ جاتے ہیں اور سالک اساء و صفات میں فائی ہو جاتا ہے اور عرق قدس وجلال کے ساتھ معلق ہو جاتا ہے اور ذاتی تام و تمام تدتی پالیتا ہے اور اس حال میں سالک کی مقدس روح اور حق کے در میان اساء و صفات کے سوا کوئی حجاب تا تی نہیں رہتا۔ "

# ے فارغ از خود شدم کو سِ اناالحق بزدم ہمچوں منصور خریدار سر دار شدم من

# مخالفت بإحمايت ميں ولائل

عبادت کے عرفانی تصوّر کی بہت خالفت کی گئی ہے، اِسے نادرست اور غلط قرار دیا گیا ہے اور عرفاہ پر کفر وشرک اور زند قد کے فتوے لگائے گئے ہیں۔ اس مقالہ میں ان فتوں کا جائزہ لینا مقصود نہیں۔ لیکن یہ بتانا مقصود ہے کہ جن اور خدا کے انسان کے خداسے اور خدا کے انسان کے حدیث کے عقیدے پر استوار ہے۔ حالا تکہ خداوند تعالی انسان کے اور اگئے سے بہر ہے لہذا خداسے عشق و محبت کے عقیدے پر استوار ہے۔ حالا تکہ خداوند تعالی انسان کے اور اگئے سے بہر کھتا۔ ای طرح خداکا اپنے بندوں سے عشق بھی کوئی معنی نہیں رکھتا۔ کیونکہ عشق وہاں جنم لیتا کوئی معنی نہیں باتا۔ اللہ تعالی اپنی مخلوق، منجملہ انسان کی شدرگ سے اس کے زیادہ قریب اور اُس پر ممکل اختیار اور تمکن رکھتا ہے۔ پس اللہ تعالی اپنی مخلوق، منجملہ انسان کی شدرگ سے اس کے زیادہ قریب اور اُس پر ممکل اختیار اور تمکن رکھتا ہے۔ پس اللہ تعالی کا پنے عبد سے عشق و محبود کے در میان کوئی سنجیت اور کوئی مناسبت نہیں کہ عبد و معبود کے در میان کوئی سنجیت اور کوئی مناسبت نہیں کہ عبد و معبود کے در میان کوئی سنجیت اور کوئی مناسبت نہیں کہ عبد و معبود کے در میان عشق و محبت کے را بطے جوڑنے کی باتیں کفر و شہود کے در میان کوئی سنجیت اور کوئی مناسبت نہیں کہ عبد الفہا تی الدجوع، النہ لا تحالی کے ساتھ عشق و محبت کے را بطے جوڑنے کی باتیں کفر و شہود کے در میان عقبہ مالسلام کے کلام میں الحب، الفہا تی جہنم کاخوف، عالم آخرت کی طرف بازگشت، بہنتی نعبوں اور حوران جنت وغیرہ عرفاء کی باتیں عرف عام کے فہم میں بادی النظر میں عرفان و عرفاء کی مخالفت میں عوام کا فہم یہی ہے کہ خاک کو عالم پاک سے کیا نبیں عرف عام کے فہم میں بادی النبی نہیں عرف عام کے فہم میں بادی النبیت کہ خاک کو عالم پاک سے کہ خاک کو عالم پاک سے کہ خاک کو عالم پاک سے کیا نسبت؟ لیکن باتیں عرف عام کے فہم میں عوام کا فہم یہی ہے کہ خاک کو عالم پاک سے کیا نسبت؟ لیکن المنبی المبت کیا نسبت؟ لیکن تو والی نہیں عرف عام کے فہم میں العب آگیں میں عوام کا فہم میں عوام کا فہم میں عوام کا فہم میں عرف عام کے فہم میں العب کیا نہیں کیا نسبت کی کیا کیا کو کام

سوال یہ ہے کہ بھلا خاک کا عالم پاک ہے، عبد کا معبود ہے، مخلوق کا خالق ہے، حادث کا قدیم ہے اور محمان کا غنی سے رابطہ کیے توڑا جاسکتا ہے؟ آیا یہ ممکن ہے کہ خاک، عالم پاک سے کٹ کر، مخلوق، خالق سے مستقل اور الگ رہ کر، حادث قدیم کے بغیر، ایک فقیرِ محض، غنی محض کے فیض سے بے نیاز ہو کر اور نادار، دارا کی عنایت کے بغیر باقی رہ سکیں؟ عقل و منطق کا فتوی یہی ہے کہ اییا نہیں ہو سکتا۔ قرآن و حدیث میں بھی اسی مطلب پر تصریحات موجود ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی کو قیوم مطلق اور غنی مطلق قرار دیا گیا ہے اور مخلوقات کو فقیرِ محض قرار دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خالق و مخلوق کے در میان ایک آن اور آن سے بھی کمتر کے لئے رابطہ منقطع ہو جائے اور پر وردگارِ عالم کی عالم سے عنایت ہٹ جائے تو پورا عالم نیست و نابود ہو جائے۔ بیسیوں روایات میں اس امر پر تصریح موجود ہے کہ اگر زمین پر ایک آن کے لئے بھی خدا کی حجت نہ ہو توزمین اہل زمین سمیت نابود ہو جائے گی: قال قلت لابی عبد الله علیه السلام: ا تبقی الارض بغیرامام؟ قال: لوبقیت الارض بغیرامام جائے گی: قال قلت لابی عبد الله علیه السلام: ا تبقی الارض بغیرامام کے بغیر باقی رہ سکتی ہے؟ امام نے میں نابود ہو جائے گی: قال قلت لابی عبد الله علیه السلام: ا تبقی الارض بغیرامام کے بغیر باقی رہ سکتی ہے؟ امام نے میں نابود ہو جائے گی: "راوی کہتا ہے میں نابود ہو جائے گی۔"

بناریں، اگر خالق و مخلوق کے رابطہ کو دقیق نظر سے دیکھا جائے تو مخلو قات مرآن اپنے خالق سے بڑی ہو گی اور اس کی قیومیت کے سہارے قائم ہیں۔ لہٰذاانہیں خالق سے کاٹ کر دیکھانہ فظ قرآن و سنّت کی تعلیمات سے ناسازگار، بلکہ ایک مر حلہ پر شرک کا موجب بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ، جہاں "لقاء اللہ" پر ناظر آیات اور روایات کو مجاز پر حمل کر ناآ سان نہیں، وہاں اربب سیر وسلوک کے کلام کو عرفی محاورات میں مراد لیے جانے والے معنوں پر حمل کر نا آسان نہیں، وہاں اربب سیر وسلوک کے کلام کو عرفی محاورات میں مراد لیے جانے والے معنوں پر حمل کر نا جمی مشکل اور بذاتِ خود غلط ہے۔ کیونکہ اگر ہم علم الاصول کے طے شدہ معیارات پر بات کریں تو عرفی محاورات میں انسان کے کلام میں اصالة الحقیقہ کا لفظی اصول لاگو ہوتا ہے۔ یعنی بنی نوعِ بشرکے کلام میں بنیادی قاعدہ یہ ہو تو ان کے کلام میں اور اُن کے کلام میں مجاز گوئی کا کوئی قرینہ موجود نہ ہو تو ان کے کلام میں جنیادی قاعدہ مراد لینا چا ہے۔ مثال کے طور پر جب ایک شخص کجہ "ثیر آیا" اور اُس کے کلام میں مجاز گوئی کا کوئی قرینہ موجود نہ ہو تو ان کے کلام میں بحاز گوئی کا کوئی قرینہ موجود نہ ہو تو ان کے کلام میں مو تو ہو تو ان کے کلام میں مو تو ہو تو ان کے کلام میں مو تو ہو تو ان کے کوئی میں مو تو بارے میں اور عرفی محاور پر جب ایک شخص کجہ "ثیر آیا" اور اُس کے کلام میں ممکل مطابقت نہ ہو گی۔ کیونک ہو اس کے حقیقی معنی میں معل مطابقت نہ ہو گی۔ کیونک ہو اس کے حقیقی معنی میں مادی ہو اور جسم و جسمانیات کے لوازم کو جدانہیں کرتا، حالا نکہ مجر دات عرف اپنے الفاظ کے حقیقی معانی میں مادہ و مادیات اور جسم و جسمانیات کے باہمی تعامل کے لئے وضع کیے جانے میں ان لوازم کو طوز خاطر رکھنا میں میں میں کی قوصیف میں کوتاہ ہیں۔

لبندا جہاں ان الفاظ کو حقیقی معنی پر حمل کرنا ضروری ہے، وہاں ان کے معانی کی مادہ ومادیات اور مخلو قات کے لوازم سے تجرید بھی ضروری ہے۔ ہمیں ہے اصول طے کر لینا چاہے کہ اللہ تعالی اور اولیائے الہٰی کے کلام الحب، الفیاق، الدجوع، الدُلاقاق، الدنو، القب، اور التدہی وغیرہ چسے کلمات کو نیادی طور پر اُن کے حقیقی معنی پر حمل کر ناضر وری ہے۔ ہاں! یہ الگ بحث ہے کہ ان کا حقیقی معنی کیا ہے۔ لیکن بلاد کیل حقیقی معنی کی نفی اور کلام کو مجاز پر حمل کر نا فلط ہے۔ بدقتمی سے بچھ لوگ عا "خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں" کے مصداق کے طور پر حمل کر نا فلط ہے۔ بدقتمی سے بچھ لوگ عام میں مستعمل مذکورہ بالا الفاظ کو بلاتا مل مجازی معانی پر حمل کرتے ہیں۔ گویااُن کے مطابق (نعوز باللہ) فلا کو بیاتا مل مجازی معانی پر حمل کرتے ہیں۔ گویااُن کے مطابق (نعوز باللہ) فلا کو بیاتا مل مجازی معانی پر حمل کرتے ہیں۔ گویااُن اُن میدانِ محشر میں لوٹائے جانے کے لئے " اِللہ دَیِّ الوَّجْعَیٰ" اور ثواب پانے کو "فَہُلاقِیْہہ" جسے الفاظ کا معرفت کا اُس نے میدانِ محشر میں لوٹائے جانے کے لئے " اِللہ دَیِّ الوَّجْعَیٰ" اور ثواب پانے کو "فَہُلاقِیْہہ" جسے الفاظ کا دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ ماراً یہ شیا ہے؟ المام خمینی کے الفاظ میں اس کا نتیجہ سے کہ: " ہم اللہ کی معرفت کا "اہم اُنہ ہو جہک کے " ہیں۔ اور "ارنہ قبی النظ کی الوّ جہول کرتے ہیں۔ القاء اللہ کی آ بیات کو روز جزا کی لقاء پر محمول کرتے ہیں۔ اور "ارنہ قبی النظ الی وجھک کرتے ہیں۔ " ہی مع اللّٰہ کا میں اُس عمین صوز و گداز کو حور العین اور جہشی پرندوں کے فراق پر حمل کرتے ہیں۔ اور "ارنہ قبی النظ وی سے الکہ بیس اس میدان کے مرد نہیں اور حیوانی اور جسمانی لذتوں کے مواک کی ہم اس میدان کے مرد نہیں اور حیوانی اور جسمانی لذتوں کے مواک کی سے اس میدان کے مرد نہیں اور حیوانی اور جسمانی لذتوں کے مواک کی سے اس میدان کے مرد نہیں اور حیوانی اور جسمانی لذتوں کے مواک کی سے اس میدان کے مرد نہیں اور حیوانی اور جسمانی لذتوں کے مواک کی سے اس میدان کے میں۔ " دور تا کین الرقوں کے میں می اس میدان کے مرد نہیں اور حیوانی اور جسمانی لذتوں کے مواک کی سے اس میدان کے میں۔ تیب

بنابریں، ہمیں عرفانی تعبیرات کو نہ مجازی معانی پر حمل کرنا چاہیے، نہ عرفِ عام میں مراد لیے جانے والے اُن معانی پر جو مادی چیزوں کی صفات کے حامل ہوتے ہیں۔ بلکہ اُن کے حقیقی معانی ہی مراد لینا چاہیں، لین وہ معانی جو مادہ اور جسم سے مجر دکے حسبِ حال ہوں۔ دراصل، ار باب سیر وسلوک کے کلام میں اللہ تعالی سے عشق و محبت کادَم بھرنے کا معنی نعوذ باللہ یہ نہیں کہ عبد کو معبود پر ادرائی احاطہ حاصل ہو گیا ہے یا خالق و مخلوق کے درمیان کوئی سنحیّت پائی جاتی ہے کہ اسے شرک قرار دیتے ہوئے اہل عرفان کے کفر کا فتوی جاری کیا جائے۔ بعض اہل عرفان نے خود بڑی صراحت سے عبد و معبود اور خالق و مخلوق کے درمیان ایسے رابطوں کی جائے۔ بعض اہل عرفان نے خود بڑی صراحت سے عبد و معبود اور خالق و مخلوق کے درمیان ایسے رابطوں کی نفی کی ہے۔ ابوالعباس ابن عریف سے منقول ہے کہ: لیس بینہ و بین العباد نسب الا العنایة و لا سبب الا الحکم و لا وقت غید الازل " <sup>24</sup> یعنی: "اللہ تعالی اور بندوں کے درمیان (خداکی) عنایت کے سواکوئی نسبت نہیں الحکم و لا وقت غید الازل " <sup>24</sup> یعنی: "اللہ تعالی اور بندوں کے درمیان (خداکی) عنایت کے سواکوئی سبب نہیں اور ازل کے سواکوئی وقت نہیں ہے۔ "اس حوالے سے امام خمینی کی

عبارت یہ ہے: "یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جن لوگوں نے لقاء اللہ اور جمال وجلال حق کے مشاہدے کاراستہ کھلا رکھا ہے، ان کی مرادیہ نہیں ہے کہ ذات مقدس حق کی کنہ تک پہنچنا ممکن ہے؛ یا حضوری علم اور عینی و روحانی مشاہدہ میں اُس علی الاطلاق محیط ذات کا احاطہ ممکن ہے۔ ایسام گرنہیں۔ بلکہ عقلی تفکر کی بنیاد پر کلی علم کی روشنی میں ذاتِ مقدس حق کی کنہ تک رسائی کا ناممکن ہونا اور بصیرت کے قدم پر چل کر عرفانی مشاہدے کے ذریعے اس ہستی کے احاطہ کا امتناع اُن امور میں سے ہے جس پر برہان قائم ہو چکا ہے اور یہ ایک ایسامسکلہ ہے جس پر برہان قائم ہو چکا ہے اور یہ ایک ایسامسکلہ ہے جس پر برہان قائم ہو چکا ہے اور یہ ایک ایسامسکلہ ہے جس

یقیناً امام خمینی کا کلام حُضرت امام صادق کے اُس نورانی کلام پر ناظر ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ امیر المومنین صلوات الله عليه كے ياس ايك يهودي عالم آيا اور أس نے يوچھا: يا أمير المؤمنين هل رأيت ربك حين عبدته؟ قال: فقال: ويلك ماكنت أعبد ربالم أره، قال: وكيف رأيته ؟ قال: ويلك لا تدركه العيون في مشاهدة الابصاد ولكن دأته القلوب بحقائق الايبان<sup>26 ليي</sup>ن: "ا امامير المومنين! آياآب نے عبادت كے دوران ايخ رت كود بيها ہے؟ امام صادق " نے فرماما كه امير المومنين نے فرماما: وائے ہوتم ير، ميں ايسے رب كي عبادت كرنے والانہیں ہوں جے میں نے دیکھانہ ہو۔ حبر نے یو چھا: آپ نے کیسے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ فرمایا: وائے ہوتم پر، اسے آئکھیں نظروں کے مشاہدہ میں نہیں یاسکتیں ، لیکن دل ایمان کی حقیقت کے ذریعے دیچہ سکتے ہیں۔" ان تصریحات کی روشنی میں یہی نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ اہل عرفان کے کلام میں عشق، محبت، خال، بال، عارض، آئکھ، حسن، شراب اور کیف و مستی غرضیکہ کوئی اصطلاح اللہ تعالٰی کے ذات کی تنقیص، تجسیم ما تناہی کے معنی و مفہوم میں نہیں ہے اور نہ اِس سے عبد کا معبود اور مخلوق کا خالق پر علمی احاطہ مر اد ہے۔ بلکہ خالقِ ہستی کے کمال مطلق کی توصیف میں جہاں کہیں خال لب، گیسوئے پیچ دار، چیثم بیار، حسن یار اور مئے و مستی کی اصطلاحات استعال ہوئی ہیں تو یہ از روئے اضطرار، کنایہ اور مجاز استعال ہوئی ہیں۔ کیونکہ خالق کے بارے میں مخلوق کے کلام سے عرف عام کے حقیقی معنی مراد نہیں لیے جا سکتے۔ لہذاان تعبیرات کے مراُس معنی و مفہوم سے ذاتِ احدیّت کے کمالِ مطلق کی تنزیہ ضروری ہے جس سے سجسیم و تناہی کی بوآتی ہو یا عبد کے معبود اور مخلوق کے خالق پر علمی احاطہ کا شائیہ ایجاد ہوتا ہو۔ دراصل، فکر بشر کی یہی درماند گی کاعالم بیہ ہے کہ اُسے نماز جیسی توقیفی عبادت میں بھی الله تعالیٰ کی م ر توصیف کے بعد تکبیر کی تلقین کی گئی ہے اور م ثناءِ میں حمہ کے ساتھ تشبیح، تقدیس اور تنزیہ کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ متناہی کے لامتناہی کی مدح سرائی میں کم مائیگی کا یہ اعتراف عام انسانوں کے کلام میں تو کجا، حضرات معصومين عليهم السلام كي مناجات ميس بهي واضح نظر آتا ہے: الهي لولا القبول من قبول امرك لنزهّتك

من ذکری ایّاك علی انّ ذكری لك بقدری لابقدرك حیفی: " بارالها! اگر تیراامر قبول كرنا لازم نه ہوتا تومیں تجھے اپنے ذكر سے منزہ قرار دیتا۔ كيونكه ميرا، تيرا ذكر بجالانا، ميرى وسعت كے مطابق ہے، تيرى شان كے مطابق نہیں ہے۔ "

خلاصہ یہ کہ عرفا، لقاءِ اللہ سے کوئی ایسا معنی مراد نہیں لیتے جس سے ناہی، بجسیم اور تشبیہ کی ہوآتی ہو۔ تاہم وہ ایک تعبیرات سے ایسے مجازی معانی بھی مراد نہیں لیتے جو اہل ظاہر مراد لیتے ہیں۔ بلکہ ان کے مطابق: "بعض اہل سلوک کے لئے یہ عین ممکن ہے کہ اُن کے لئے اساء و صفات اللہی کے نورانی تجاب بھی الٹ جائیں اور وہ ذاتِ غیبی کی تجلیات دیکھیں اور خود کو ذاتِ مقد س اللی کے ساتھ معلق اور متد تی ویکس اور اِس مشاہدہ میں اپنی ذاتی فنا اور حق تعلیات کے تیوی اصلہ کا مشاہدہ میں اپنی ذاتی فنا اور حق تعلیات کے تیوی اصلہ کا مشاہدہ کریں۔۔۔ مناجات شعبانیہ میں جو کہ علاء کے لئے قابل قبول ہے اور خود اپنے اولیائے اللی کا کلام ہونے پر گواہ ہے، معصوم بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں: الھی ھبلی کہال الانقطاع إلیك، وأدیر ابصار القلوب حجب النور، فتصل إلی معدن العظمة و تصیراً رواحنا معلقة تعلی بنا اللہا! مجھے اپنی طرف دیکھنے کی ضیاء سے منور فرما "الہا! مجھے اپنی طرف دیکھنے کی ضیاء سے منور فرما عطافر ما اور ہمارے دلوں کی نظروں کو اپنی طرف دیکھنے کی ضیاء سے منور فرما عرب کہ ان لاوگوں میں قرار دے جنہیں تو نے ندادی تو انہوں نے اجابت کی اور تو نے انہیں ملاحظہ فرمایا تو وہ تیرے جلال کے صاعقہ میں گرفتار ہوئے پس تو نے ندادی تو انہوں نے اجابت کی اور تو نے انہیں ملاحظہ فرمایا تو وہ تیرے جلال کے صاعقہ میں گرفتار ہوئے پس تو نے ندادی تو انہ سے مخفیانہ طور پر کی اور تو نے انہیں ملاحظہ فرمایا تو وہ تیرے جلال کے صاعقہ میں گرفتار ہوئے پس تو نے اس سے مخفیانہ طور پر مانا جات کی اور اس نے تیرے کا کانا نیام و با۔ "<sup>29</sup>

# نتيجه گيري

اس مقالہ کی تمام مباحث کا نتیجہ یہ ہے کہ دین ایک آسانی اور وحیانی حقیقت ہے لیکن دینداری ایک بشری کیفیت اور تصور کا نئات ہے۔ انسان کی فطرت میں دین کی قبولیت کا جاود انی تقاضا بطور اتم موجود ہے۔ عبادت، در حقیقت، معبود کی معرفت، عمل کی محض خدا کے لیے انجام دہی اور شریعت میں اپنی مرضی اور معیار کے احکام داخل کرنے سے مکل پر ہیز کا نام ہے۔ جس عمل میں یہ تین بنیادی خصوصیات پائی جاتی ہوں وہ عبادت ہے اور یقینا اُس پر عابد، معبود کی بارگاہ سے اجروثواب کا مستحق ہے، تاہم عبادت کی روح، عرفان میں پوشیدہ ہے۔

\*\*\*\*

### حواله جات

```
1- بهثتی، احمد، فلسفه و بن ، (قم، بوستان کتاب، 1382هـ، ش) 34-35-
```

2- عبدالله، جوادی آملی *وین شناسی*، تحقیق و تنظیم، محمد رضامصطفی پور، (قم، مرکز نشراسراء، 1381ھ، ش) 27-

3- محدرضا، اسدى، مقدمه كتاب فلسفه وين (دفتر نخست)، ( قم، مؤسسه فربَّكَي انديشه، 1375هـ، ش) 17-

4-جوادي آملي *، دين شناسي* : 27\_

5- مهدي، بادوي تبراني، *ولايت و د بانت* (تبران، مؤسسه فر<sup>م</sup>نگي خانه خرد، 1381هه، ش) 17-

6- نهج السلانمه ، تتحقيق محمد عبده ، ج4 ( قم ، دارالذخائر ، 1412 هـ ، ق) 53 \_

7- لجنته الحديث في معهد باقر العلومٌ ، موسوعة كلمات الإمام المحسينُ ( قم ، دار المعروف للطباعة والنشر 1416هـ ، ق 1995 ء ) 948-

8-غلام حسین، ابراہیمی دینانی، *وفتر عشق و آیت عقل* (تہران، طرح نو، 1380ھ، ث) : 61؛ بنقل از رسالهٔ ضو<sub>ء</sub> اللمعات صائن الدین ترکه: 5-

9- محمد، محمد الريشسري، موسوعة الإمام على بن الي طالب (ع) في الكتاب والسنة والتاريخ، ج: 9 (قم، دار الحديث للطباعة والنشر،

1425ھ، شُ

10- الكافي، ج1، ص 98-

11\_ محمد باقر، انحلبي، *بحار الأنوار*، ج: 84 (بيروت، داراحياء التراث العربي، 1403 - 1983 م) 199\_

12\_روح الله، ثميني، شرح چېل حديث (تهران، موسسه تنظيم ونشرآ څارامام ثميني، 1371هه، ش) 156-158-

13 ـ ديناني، ص66 ـ

14\_على، ابن الطاووس، *تِقبال الأعمال*، ج3، تحقيق: جواد القيومي الاصفهاني ( قم، مكتب الإعلام الإسلامي؛ 1416هـ، ق) 298\_

15\_مرتضی، مطهری، فلسفه انحلاق (تهران، انتشارات صدرا، 1367هه، ش) 175\_

16- عباس، فتی، مفاتح البخان (قم، دفتر نشر فرہنگ اسلامی، 1371ھ، ش) دعائے کمیل-

17- عباس، فمي، مفاتيح البنان (قم، دفتر نشر فربنگ اسلامي، 1371هـ، ش) مناجاة العارفين -

18-ايضا، ص 263-

19-الشيخ الكليني *، الكافي* ، ح: 2 ، تضجيح و تعليق على اكبر غفاري ، (تهران ، دار الكتب الإسلامية ، 1365 هـ ، ش ) 125-

20 ـ عباس، فتى، م*فاتيح الجنان* : دعائے كميل، مناجاة الخائفين،المريدين،العارفين ـ

21\_روح الله، خميني،شرح چېل حديث (تهران، موسسه تنظيم ونشرآ څارامام خميني، 1371هـ،ش) 454\_

22-اصول كافي، ج1، ص179-

23-البينا: 456-

24-ابراہیمی دینانی، *، وفتر عشق وآیت عقل* : 70-

25\_روح الله، خمینی، شرح چېل صدیث (تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1371هـ، ش): 453\_

26-الكافي، ج1، ص98-

27۔ عباس، فمی، *مفاتح البنان*، مناجات الذا کرین۔

28\_ابن الطاووس، *إقبال الأعمال*، ج3 : 299\_

29\_روح الله، ثميني، شرح چېل حديث (تهران، موسسه تنظيم ونشرآ ثارامام ثميني، 1371هـ، ش) 454\_

### كتابيات

- 1) احمد، بهثتی، فلسفه وین، قم، بوستان کتاب، 1382هـ، ش-
- 2) جوادی آملی، عبدالله، دین شناسی، تحقیق و تنظیم، محمد رضامصطفی پور، قم، مرکز نشراسراء، 1381ھ، ش۔
  - ۵) اسدى، محدرضا، مقدمه تتاب فلسفه وين، قم، مؤسسه فرنگل انديشه، 1375هـ، ش-
  - 4) مادوی تهرانی، مهدی، ولایت و دیانت، تهران، مؤسسه فر جنگی خانه خر د، 1381 هه، ش-
  - 5) امير المومنين، الامام عليَّ، *شج السلانعه ، تدوين سيد رضي ، تحقيق مجد عبد*ه ، قم ، دار الذخائر 1412 هـ ، ق-
- 6) لجنته الحديث في معهد باقرالعلومٌ ، *موسوعة كلمات الإمام الحسيينُ* ، قم ، دار المعروف للطباعة والنشر 1416 هـ ، ق1995 -
  - 7) ابراہیمی دینانی، غلام حسین، وفتر عش*ق وآیت عقل ،* تہران، طرح نو، 1380ھ، ش۔
- 8) مجمد الريشسرى، محمد ، موسوعية الإيام على بن ابي طالب (ع) في الكتاب والسنة والتاريخ، قم، دارالحديث للطباعة والنشر، 1425 هـ، ش-
  - 9) المحلی، محمد باقر، بحار الأتوار، بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1403 1983م-
    - 10) خمینی، روح الله، تهران، موسسه تنظیم و نشرآ ثارامام خمینی، 1371ھ، ش۔
      - 11) ابن الطاووس، على، إقبال الأعمال، قم، مكتب الإعلام الإسلام؛ 1416هـ، ق-
      - 12) مطهري، مرتضي ، فلفه اخلاق ، تهران ، انتشارات صدرا، 1367ه ، ش-
        - 13) فتى، عباس، مفاتيح البنان، قم، دفتر نشر فرہنگ اسلامی، 1371ھ، ش ۔
  - 14) الكليني، محمد يعقوب، *الكافي*، تضيح و تعليق على اكبر غفاري، تهران، دار الكتب الإسلامية، 1365 هـ، ش-